## ضى ب المهند على المهنتى الشرير تين شرائط والى روايت پرمفق فضل چشق كى تحرير كار دبليغ

تین شرا کط والی روایت کے ایک راوی حصین بن عبدالرحمن السلمی روایت این اور بیدروایت اس کا قبل از اختلاط بیان کرنامفتی صاحب کی ویڈیو سے ہی بتایا، اور کر بلا کے متعلق روایات کا تقابلی جائزہ میں، عباد بن العوام روایت اس کا قبل از اختلاط ثابت نہ کر سکنے کا اعتراف بھی ہم نے مفتی صاحب کی زبانی جب ہم نے ثابت کر دیا، تواب مفتی صاحب بزید بچاؤ سیم کے ٹھیکے پر ایک لا کھر و پینچر چ کر جیزاف بھی ہم نے مفتی صاحب کی زبانی جب ہم نے ثابت کر دیا، تواب مفتی صاحب بزید بچاؤ سیم کے ٹھیکے پر ایک لا کھر و پینچر چ کر جیزاف کے بعد ، اب ایک تحریر کلھی کے حسین بن عبد الرحمن السلمی روایت کا اختلاط ، اختلافی ہے اور بعض ائمہ نے ان کے مختلط ہونے کا انکار کیا ہے۔

جواب: اولاً: لفظ بعض ائمہ سے بیتومعلوم ہوگیا کہ اکثر ائمہ حصین بن عبدالرحمن السلمی رطیقیایہ کے اختلاط کے قائل ہیں۔ جن میں یزید بن ہارون الواسطی ،امام بچیلی بن معین ،امام احمد بن حنبل ،اما ابوحاتم رازی امام نسائی ،اورامام ابن حجرعسقلانی وغیرہ ہم رحمۃ اللّٰہ علیہم شامل ہیں۔ وہ ائمہ کرام جنہوں نے حصین السلمی کے ختلط ہونے کا ذکر کیا ہے

ان ائمه كرام كايه بحث كرنا كه قديم الساع كون كون بين، يه بتا تا به كه حسين السلمى مختلط تها، وكرنايه بحث بى لغوم وجائے كى حوالا جات پيش خدمت بيں! امام زين الدين عراقي والله يا يكھتے بيں: وقد سمع منه قديما قبل أن يتغير سليمان التيمي وسليمان الأعمش وشعبة وسفيان والله تعالى أعلمه ـ

ترجمه: اورتحقين تغير (حافظ خراب مونے) سے پہلے سليمان تيمى ،سليمان الأعمش ، شعبه اور سفيان (ثورى) نے اس (حصين بن عبد الرحن) سے سنا۔ واللہ تعالی اعلم (التقیید والإیضاح شرح مقدمة ابن الصلاح النوع الثانی و الستون: معرفة من خلط فی آخر عمر لامن الثقات (1/458)

امام ابن جرعسقلانى كلصة بين: قَأَمَا شُعْبَة وَالشَّوْرى وزائدة وهشيم و خَالِده فَسَمِعُوا مِنْهُ قبل تغيره ترجمه: برحال شعبه، سفيان (ثورى)، زائده بشيم اورخالد نے (حسين بن عبد الرحن سے) ان كے حافظ كِرَّاب بونے سے پہلے سنا۔ (هدى السارى مقدمة فتح البارى الْفَصْل السَّاسِع في سِيّاق أَسمَاء من طعن فِيهِ من رجال (1/98) المام المحدثين امام شمالدين سخاوى ولِيُسْايہ كلصة بين: وفي هَوُّلاءِ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ الاِخْتِلَاطِ كَالْوَاسِطِيّ وَزَائِدَة وَالشَّوْرِيِّ وَثُمُ عُبِيّة بَرَجمه: اوران مِين مَلُوره (رواة) مِين سے جنہوں نے صین بن عبد الرحن ولِیُسْایہ کے حافظ حِراب بونے سے پہلے سناوہ واسطی، زائدہ سفیان (ثوری ولیُسُایہ) اور شعبہ بیں۔ (فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث مَعْرِفَةُ مَنِ اخْتَلَطُ مِنَ الشِّقَاتِ أَمْشَلَة لَهِن اختلط مِن الشَقَات (374/4)

ام مجال الدين سيوطى رئيسي المستحدة بين : وهِ قَتْ سَمِعَ مِنْهُ قَدِيمًا سُلْيَمَانُ السِّيمِيُّ، وَالْأَعْمَشُ وَشُعْبَةُ وَسُفْيَانُ. ترجمه: اوران (رواة) ميں سے جنہوں نے حصین بن عبدالرحن رئیسیا ہے اختلاط ) سے پہلے سناوہ سلیمان تیم، اعمش، شعبداور سفیان (توری) ہیں۔
(تدریب الراوی النَّوْعُ الشَّانِي وَ السِّتُّونَ مَعْرِفَةٌ مِنْ خَلَطُ مِنَ الشِّقَاتِ (903/2) امام بر بان الدين ابناس شافعی (متونی 2802 میں) کھتے ہیں: وقد سمع منه قدیما أن يتغیر سلیمان التيمی وسلیمان الأعمش وشعبة وسفیان ترجمہ: اور حقیق تغیر سے پہلے سلیمان الاعمش شعبداور سفیان (توری) نے اس (حسین بن عبدالرص رئیسیمی الشقات ترجمہ: اور حقیق تغیر سے پہلے سلیمان العقال النوع الثانی والستون معرفة من خلط فی آخر عمر لامن الثقات (الشن الفیاح من علوم ابن الصلاح النوع الثانی والستون معرفة من خلط فی آخر عمر لامن الثقات (765/2) امام ابوالرکات ابن الکیال شافعی رئیسیمی و سلیمان الاعمش و شعبة وسفیان ۔

التیمی وسلیمان الاعمش و شعبة و سفیان ۔

ترجمہ:اور تحقیق تغیر سے پہلے سلیمان تیمی،سلیمان الاعمش، شعبہاور سفیان (ثوری) نے اس (حصین بن عبدالرحمن) سے سنا۔ (ال کو اکب النیرات فی معرفة من الرواة الشقائ ۔ (1 /136)

مفق صاحب كادهوكة: مفق صاحب نے أبو الوفا إبر اهيم بن محمد بن محمد بن خليل الطرابلسي برهان الدين الحلبي (753 –841) كروالے سے لكھاكة حصين بن عبد الرحن أبو الهذيل السلمي الكوفيذ كرة ابن الصلاح فيمن اختلط و تغير وعز الالنسائي وغيرة انتهى. وقال أبو حاتم ثقة ساء حفظه في الآخر وقال النسائي تغير وعن يزيد بن هارون و كان قد نسى وعنه أيضا أنه قال اختلط وقد أنكر على بن عاصم اختلاطه (كتاب الاغتباط بمن رهي من الرواة بالاختلاط رقم الحديث 26)

پرآگ امام هُحبّ دن عبد الرحل بن هُحبّ دبن أبى بكر بن عُنمان بن هُحبّ د السخاوى واليُّمَاييك والے ساكھا: ولكن قدأنكر ابن المديني اختلاطه وكذا قال على بن عاصم إنه لمد يختلط

بيعبارات پيش كركامام على بن مدينى والينهايه اورامام على بن عاصم والينهايك طرف سے اختلاط كا نكاركا قول كيا جوكان حضرات سے ثابت نہيں۔امام على بن مدينى والينهايه وغيره كى كتب ميں ان كاية قول كسى جگه بھى نہيں ہے،اور ہو بھی تو اِن كايه اجتھا دورست نہيں۔اس پردليل يہ كامام بخارى والينهايه كھتے ہيں وقال أُخمَّ ل عَنى يزيد بن هارون: طلبت الحديث و حصين حى كَانَ بالمبارك ويقرأ عليه و كَانَ قدنسى۔

امام احمد بن حنبل والیشمایہ نے بزید بن ہارون والیشمایہ سے قال کیا ہے جب میں نے علم حدیث حاصل کیا حصین اسلمی والیشمایہ کی حیات میں جبکہ وہ مبارک (ایک جگہ کا نام ہے) مقام پر تھے اسے پڑھ کرسنا یا گیا اور وہ بھول گئے۔ (تاریخ الکبیر باب حصین ) بزید بن ارون بن زاذي بن ثابت الواسطی اسلمی والیشمایہ جو حصین والیشمایہ کا شاگر داور ہم عصر ہے، اس نے خودمشاہدہ کر کے ہی مختلط ہونے کی تصریح کر دی ہے جبکہ علی بن عاصم والیشمایہ نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس لئے ان کا اجتہادیہاں قابل عمل نہیں ہوگا۔

پی حسین بن عبدالرحمن اسلمی دایشیا کا مختلط موناروزروش کی طرح ثابت موااوراس در جے کا مواکه حدیث میں مجول جاتا تھا بھی وجہ ہے کہ طری میں اس سے اسی روایت میں یزید پلید کے لیے امیر المونین کا اضافہ ہے اور انساب الاشراف میں یہ الفاظ نہیں۔ اسی صبط کی کیفیت اب سب اہل علم کے سامنے ہے ، جسکو مقد مین نے تسلیم کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل دائی اور بزید بن ہارون الواسطی دائیتیا یوفیرہ کا بیان تو او پر گزااور امام ابن رجب حنبلی دائیتیا یہ کہتے ہیں! قال ابن معین: اختلط باخرة. قال أبو حاتم الرازی: فی آخر عمر کا ساء حفظه قال یزید بن الهیشم عن یحیی بن معین: ماروی هشیم وسفیان عن حصین صحیح، شم انداختلط وقال أیضاً یزید: قلت لیحیی بن معین: عطاء بن السائب و حصین اختلطا وقال: نعم قلت: من أصحهم سماعاً وقال: سفیان أصحهم یعنی الثوری و هشیم فی حصین، قلت: فجریر و فکانه لم یلتفت من أصحهم سماعاً وقال: سفیان أصحهم یعنی الثوری و هشیم فی حصین، قلت: فجریر و فکانه لم یلتفت الیہ وقال أحمن فی روایة الأثر م: هشیم لا یکادیسقط علیه شیء من حدیث حصین، ولا یکادیدلس عن الیہ وقال أحمن فی روایة الأثر م: هشیم لا یکادیسقط علیه شیء من حدیث حصین، ولا یکادیدلس عن

ترجمہ: یزید بن آھیثم (ثقه ) نے کہاا مام یحیٰ بن معین روائیٹھایہ سے کہ (انہوں نے کہا) جوہیثم اور سفیان نے حسین (بن عبدالرحن) سے روایت کی وہ صحیح ہے، پھران کو اختلاط ہو گیا (یعنی حافظ خراب ہو گیا تھا)۔اوراس طرح یزید بن آھیثم (ثقه ) کہا کہ میں نے امام یحیٰ بن معین روائیٹھایہ سے پوچھا: عطاء بن السائب اور حصین کو اختلاط ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ میں (یزید بن آھیثم ) نے پوچھا: ان میں زیادہ صحیح ساع کن کا ہے؟ انہوں نے (یعنی امام یحیٰ بن معین روائیٹھایہ ) نے کہا: سفیان ان میں زیادہ صحیح یعنی ثوری اور ہشیم ہیں حصین کی دیا دو الم میں اور میں کے علاوہ امام ابوحاتم رازی امام احمد بن جمر (حدیث) میں۔ (شرح علل التر مذي حصين بن عبدالرحن (2/739) ان کے علاوہ امام ابوحاتم رازی امام اسائی امام احمد بن جمر عسقلانی وغیرہ رحمت اللہ علیہم نے اسکا مختلط ہونا بیان کیا ہے، اسی طرح وذکر کا البخاری فی کتاب الضعفاء و ابن عدی و العقیلی (میزان الاعتدال 15 ص 252)

اسے بخاری دلیٹیایہ نے اپنی کتاب میں ضعفاء، ابن عدی دلیٹیایہ اور العقبلی دلیٹیایہ نے کتاب میں (ضعیف راویوں میں) ذکر کیا۔ ہے۔ مگر مفتی صاحب مفت میں مزے لینے کی کوشش کررہے ہیں۔ مفتی صاحب کی ایک اور جہالت: مولوی فضل صاحب نے امام ابوحاتم رازی دلیٹیایہ کی عبارت نقل کی

حداثنا عبد الرحمن سمعت أبي يقول: حصين بن عبد الرحمن ثقة في الحديث، وفي آخر عمر لاساء حفظه، صدوق و الجرح والتعديل ج 3 ص 193) نقل كرنے كے بعد كہا كہ صين السلمي رطيعًا يسوء حفظ سے بل مطلقاً ثقه بين اور سوء حفظ كے بعد صدوق يعنى حسن الحديث ہے۔

## اندھے کواندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی

امام ابوحاتم رازی رایشگایه نے حصین کو ثقه وغیر قبل از اختلاط کہاہے، وگرنااس لفظِ صدوق سے سی بھی امام نے حصین اسلمی کواس عبارت سے بعد از اختلاط صدوق حسن الحدیث نہیں کہا۔خودمولوی صاحب نے اختلاط کے انکار پر انہی کی عبارات کو پیش کیا۔ وہاں بھی کسی امام نے بیہ

متيجنبين نكالا جوملان صاحب نكال رہے ہيں۔

ملال بی کاامام اعلائی دیلیتا سے مدد حاصل کرنے کی ناکام کوشش کرنا: مرسین کے طبقات کی بات کر کے اپنی بات میں وزن ڈالنا بھی آپ کا بسود اور لغو ہے۔ اور حسین السلمی دیلیتا یا کہ زبر دست مختلط راوی ہے جس کی تصریح ائمہ کے بیان سے اوپر ہو پچکی۔ اب یہاں ملال بی نے امام اعلائی دیلیتا یہ جو کے ساتویں ہجری کے ہیں، سے ختلطین کی جو درجہ بندی و یکھائی ہے، اسے بیان کر کے حسین کی روایت کو حج ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے، امام اعلائی دیلیتا یہ کوالے سے لکھتے ہیں کو ختلطین کی تین اقسام ہیں، پھر پہلی قسم کے راویوں کا حکم بیان کیا مداور میں المدیو جب ذلك له ضعفا أصلا ولد یحط من مرتبته إمالقصر من قالا ختلاط وقلته کسفیان بن عیدنة وإسحاق بن إبر اهید بن راهویه وهما من أئمة الإسلام المحتفق علیهم وإمالاً نه لمدیو و شیئا حال اختلاطه فسلم حدیثه من الوهم کجریر بن حازم وعفان بن مسلم و نحوهما. (المختلطین للعلائی جلد 1 صفحة 3)

ترجمعهان میں سے ایک: وہ جوضروری نہیں کہ اس کے لیے اول توضعیف ہوا ور اس کے مرتبے میں کی نہ ہو، یا تو اختلاط کی کم مدت کی وجہ سے اور میں نے اسے سفیان بن عیدنہ دولیٹھایہ اور اسحاق بن ابراہیم بن را ہو یہ دولیٹھایہ کی طرح کہا۔۔۔۔ النے پھر حسین اسلمی کو پہلی قشم میں لاکر حصین اسلمی کے اختلاط کو کم بتایا گیا۔ اس طرح مفتی صاحب بنامقصو و باطل حاصل کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ اب جو اباعوض ہے مسٹر فضل چشتی صاحب اما ماعلائی دولیٹھایہ کی بیدورجہ بندی ہرگز ہرگز معتبر نہیں ہے، جب مقد مین ائمہ نے اس کے سخت اختلاط کو بیان کر دیا پھراما ماعلائی دولیٹھایہ جیسے متاخر کی بات قابل التفات نہیں۔ اما ماعلائی دولیٹھایہ کی درجہ بندی انکی ذاتی تحقیق ہے، جو کہ جمہور کے مطابق نہیں ہے۔ پھراما ماعلائی دولیٹھایہ کا سے ختلط تو مانتے ہیں، آپ تو مند کے مند پرتھیٹر رسید کر رہا ہے کہ اما ماعلائی دولیٹھایہ کو اسے ختلط تو مانتے ہیں، آپ تو مختلط ہونے کا بھی انکار کر رہے ہیں۔

اسکے بعدامام اعلائی رطیقتایہ کے اس دعوی پرجوملال نے دلیل بنایا، وہ ازخود ملال جی کوجاہل بلکہ ابوجہل ثابت کررہا ہے۔ اور وہ یہ ہے! امام بخاری کاحصین السلمی رطیقتایہ سے روایت لانا۔ مفتی صاحب کا عجیب دجل ہے جسکود کیھرکرخود پزید بھی شرما جائے گا۔ وہ یہ ہے امام بخاری رطیقتایہ یہ روایت 8839 جو بچی بن مہلب سے حصین السلمی کی لائے اور لکھا یہ بعداز اختلاط ساع کرنے والوں میں سے ہے۔ باوجود اسکے امام بخاری رطیقتایہ نے ان کی روایت کو قبول کیا ہے، اور اپنی صحیح میں درج کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رطیقتایہ نے ان کی روایت کو قبول کیا ہے، اور اپنی صحیح میں درج کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رطیقتایہ نے دول وال قوہ الا باللہ العلی کے نز دیک حصین کا اختلاط قطعاً باعثِ ضعف نہیں تھا بلکہ ہر دوصور توں میں ان کی مرویات کو جمت سمجھتے تھے۔ لاحول وال قوہ الا باللہ العلی العظیم۔

اولاً: یہ ہے کہ امام بخاری رطیقیایہ نے خود حصین کوضعفاء میں شار کیا ہے۔جس کا حوالہ پیچھےامام ذھبی رطیقیایہ کی کتاب سے گزرا۔ ثانیاً: اس میں ابن مہلب منفر زنہیں ہے جب کے مولوی صاحب بیان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بیہ متابعت میں نہیں ہے۔اب ہماری اس پر دلیل پیش خدمت ہے! حدثنا يحيى بن منصور القاضى، ثنا أبو عبد الله البوشنجى، ثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، ثنا هشيم، أنبأ حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما، في قوله عزوجل: كأسا دهاقا ـ (المستدرك على الصحيحين - ج2 ـ 4315)

الل علم دیکسی اس میں ابن مہلب منفر ونیس ہے اس کی متابعت بیشم نے کی ہوئی ہے اور بیشم تدیم راوی ہے، بیشم کے تدیم السام ہونے پرولیل ملاظفر ما نیس! قال العراقی: وقد سمع منه ق قب الن يتغير سليمان التيمي وسليمان الأعمش وشعبة وسفيان. والله تعالى أعلم قلت: وهمن سمع منه ق تها غير الأربعة الذين ذكر هم المحافظ العراقی هشيم بين بيشير وزائدة بين قدامة وخالد الواسطى وسليمان بن كثير. (مقدمة الفتح . (حاشيه الاغتباط بمن رحى من الرواة بالاختلاط ج 1 ص 88) يراويت صين بن عبد الرص والتيا يك علاوه بحى ثابت ہے ملاظفر ما كيں!
من الرواة بالاختلاط ج 1 ص 88) يراويت صين بن عبد الرص والتيا يك علاوه بحى ثابت ہے ملاظفر ما كيں!
ابن عباس لغلامه: المقنی دهاقا، قال: ثنا أبو يزيد يحيى بن ميسر ق عن مسلم بن نسطاس، قال: قال ابن عباس لغلامه: السقنی دهاقا، قال: فجاء بها الغلام ملأی، فقال ابن عباس، قوله: (كُأُسًا دِهَاقًا) قال:
ملأی حدث نی يونس، قال: أخبر نا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، أخبر ني سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن عمرو بن دينار، قال: فعرنا بن وهب، قال: قال ابن زيد، أخبر ني سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن عمرو بن دينار، قال: معت ابن عباس يُسأل عن (كُأسًا دِهاقًا) قال: در اكا، قال يونس: قال ابن عباس يساله واله: (وَكَأُسًا دِهَاقًا) يقول: ممتلئ . (جامع البيان عن تأويل آی القرآن للطبری - تفسير سورة النبا - قوله: (وَكَأُسًا دِهَاقًا) يقول: ممتلئ . (جامع البيان عن تأويل آی القرآن للطبری - تفسير سورة النبا - قوله: (وَكَأُسًا دِهَاقًا)

پی سندری مفتی کی چار کروڑ کی کتابوں کا اور نیوکت جن کے نام کسی نے بھی نہیں سنے ،کا پر دہ چاک ہوا ، اور مفت خور ہے مفتی دور حاضر کے ابوجہل ثابت ہوئے ۔ رابعاً میں لکھتے ہیں ؛ کسی امام نے بھی عباد بن العوام الواسطی رطیقتا یہ کو بعد از اختلاط ساع کرنے والوں میں نہیں کھا۔ جواب : توکسی امام نے بل از اختلاط کرنے والوں میں بھی نہیں کھا۔ آپ ثابت کریں اور انعام حاصل کریں ،آپ تین سال سے اس پر جھکوڑ ہے ہیں۔ باقی جب جب ائمہ نے حصین السلمی سے بل از اختلاط ساع کرنے والوں کا ذکر کر دیا تو ، ثابت ہوگیا کہ عباد نے بل از اختلاط ساع نہیں کیا وگرنا محد ثین اسکانا م بھی درج کرتے ، ائمہ کا عباد بن العوام الواسطی رطیقائی کانام نہ درج کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عباد قدیم الساع نہیں ہے ۔ اس نے ہرگر قبل از اختلاط ساع نہیں کیا۔ سومولوی فضل کی کوشش ناکام ہوئی۔ سارے واسطیوں نے کب ساع کیا ؟ یہ بحث فضول ہے کہ سارے واسطیوں نے کب ساع کیا۔ یہاں صرف اتنی بات ہے کہ عباد قدیم سارے واسطیوں نے کب ساع کیا۔ یہاں صرف اتنی بات ہے کہ عباد قدیم الساع ہے کے نہیں تو قدیم الساع نہیں۔ نہ بی آپ سے ثابت ہوا ، نہ بی ہوسکتا ہے ۔ خامساً میں کلھتا ہے کہ انہ علی میں سے کسی ایک نے بھی عباد کی روایت کو میں ناسلمی ناکل کو وجہ سے ضعیف قرار نہیں دیا بلکہ معتد دائمہ نے عباد کی مرویات کو بطریق حسین السلمی نقل کر بھی عباد کی روایت کو تھیں السلمی کے اختلاط کی وجہ سے ضعیف قرار نہیں دیا بلکہ معتد دائمہ نے عباد کی مرویات کو بطریق حسین السلمی نقل کر بھی عباد کی روایت کو تعمین السلمی نقل کی میں دیا جب کر میں اسے کی اسلامی کے اختلاط کی وجہ سے ضعیف قرار نہیں دیا بلکہ معتد دائمہ نے عباد کی مرویات کو بطریق حسین السلمی نقل کر بھی میں کہ میں کہ کو بیاں سے نامی السلمی کے انتقال طری و بیات کو بطریق حسین السلمی نوائیس کے انتقال طری و جہ سے ضعیف قرار نہیں دیا بلکہ معتد دائمہ نے عباد کی مرویات کو بطریق حسین السلمی نوائیس کے انتقال طری و جہ سے ضعیف قرار نہیں دیا بلکہ معتد دائمہ نے عباد کی مرویات کو بطری تو میں اس کی میں کے انتقال طری و بیا کی میں کیا تھا کی و بار میں کی ایک کی میں کے انتقال طری کی میں کیا کی کو بار کی کو بار کی کو بیا کی کو بیاں کی کو بارک کو بی کی کی کو بیاں کی کی کی کو بیاں کو بیاں کی کو بیاں کی کی کی کو بیاں کی کو بیاں کو بی

کَشِی قرارد یا جیما کدام مسلم رائیسی (جوکه ملتزم صحت بین) سیح میں لاے بین، روایت نمبر 1623 سیح مسلم و بیگی مولوی صاحب کی جہالت عظیم ہے جسکوآئ مکہ کا ابوجهل دیکھتا تو اپنانا م ابوجهل اسکودے دیتا ۔ کیونکہ اما مسلم دیشیا یعباد بن العوام عن صین کے طرق سے اصول میں ایک بھی صدیث نہیں لی ہے ۔ صرف ایک جگہ اس طرق کا ذکر کیا ہے وہ بھی مقرون اور متابعت میں ۔ وہ ہیہ حگ حگ تی تُنگ کی کئی کے کئی مقال ہے ۔ صرف ایک جگہ اس طرق کا ذکر کیا ہے وہ بھی مقرون اور متابعت میں ۔ وہ ہیہ حگ حگ تی بھی بھی اللہ علیہ بھی مقال کے حکی اللہ علیہ بھی مقال کے حکی المن مقبل اللہ علیہ بھی مقبل اللہ علیہ مقبل اللہ علیہ کہ مقبل اللہ علیہ مقبل اللہ علیہ مقبل اللہ علیہ کہ مقبل اللہ علیہ و مقبل اللہ و مقبل اللہ علیہ و مقبل اللہ علیہ و مقبل اللہ و مقبل اللہ علیہ و مقبل اللہ علیہ و مقبل اللہ علیہ و مقبل اللہ و م

اوراس مديث كوامام سلم رطينيا في المنظم المنطق المن

اوراو پروالی سند میں عباد بن العوام عن حصین کے طرق کی متابعت بھی امام مسلم رطانیٹھایہ نے دوسری سند میں ذکر کردیا ہے علی بن مسہرعن ابی حیان کی سند نے عباد بن العوام عن حصین کے طرق کی متابعت کررکھی ہے اور وہ سندیہ ہے۔

حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بَنُ أَيِ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ مُسُهِرٍ، عَنْ أَيِ حَيَّانَ، عَنِ الشَّغْيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَاللَّفُظُ لَهُ، حَدَّثَنَا عُهَدُّ لُهُنْ بِشُرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَاللَّفُظُ لَهُ، حَدَّثَنَا عُهُمَّ لُهُ بُو مَيَّانَ اللَّهُ عَلَى النَّعْمَانُ اللَّهُ عَلَى النَّعْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِالْبَنِي، فَأَخَنَ أَيِ بِيَلِي كُو مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِالْبَنِي، فَأَخَنَ أَيِ بِيَلِي كُو مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي، فَأَخَنَ أَيِ بِيلِي كُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي، فَأَخَنَ أَي بِيلِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: »أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَهْ لَهُ اَوْ قَالَ: لَا، قَالَ: »فَلَا تُشْهِلْ فِإِذًا، فَإِنِّى لَا أَشُهَلُ عَلَى جَوْدٍ « ـ ( صَحِيم سلم ( 1242/3 ، رَمِ الحديث 1623 )

اس سے ثابت ہوگیا کہ امام سلم رطیقیا نے عباد بن العوام عن حصین کے طرق کو مقرون اور متابعت کے طور ذکر کیالہذا امام مسلم رطیقیا نے عباد بن العوام عن حصین سے اس کے حافظ خراب ہونے کے بعد کا ہے العوام عن حصین سے اس کے حافظ خراب ہونے کے بعد کا ہے لہذا بنا قدیم السماع راوی کے یا متابعت کے اس کی سند ضعیف ہے۔ اور مزے کی بات بیہ ہے کہ امام مسلم رطیقیا یہ متابعت میں بعض اوقات الی سند لاتے ہیں جوان کی شرط پر سمجھ نہیں ہوتی ۔ علامہ نووی رطیقیا یہ نہی طبقات کی تقسیم پر بحث کے دوران لکھتے ہیں : ویا تی با حادیث الطبقة میں فیب رائول ولی شعریاً تی بالثانیة علی طریق الاستشہاد والا تباع ۔ امام مسلم رطیقیا یہ دونوں باحادیث الطبقة میں ویس سے روایت لائے ہیں۔ پہلے طبقے اولی سے پھر استشہاد و متابعت میں دوسر سے طبقہ کے راویوں سے ۔ (مقدمہ شرح صحیح مسلم

ص١٥) اسك چند سطور بعد صحيح مسلم مين متكلم فيراويون پراعتراض كجواب مين بهى لكهة بين -أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد لا في الأصول وذلك بأن ين كر الحديث أولا باسنا دنظيف رجاله ثقات و يجعله أصلا ثمر يتبعه باسنا د آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة -

ترجمہ:ایسے تنکلم فیراوی متابعت اور شواہد میں ہیں۔اصول میں نہیں کیونکہ پہلے وہ ثقہ راویوں والی صاف ستھری سند سے روایت لاتے ہیں ہیں اور اسے اصل قر اردیتے ہیں۔پھراس کے بعد کوئی اور سندیا ایسی سندجس میں بعض راوی ضعیف ہوتے ہیں بطور تا کیدو تا ئیدلاتے ہیں۔ ۔(مقدمہ شرح مسلم ص 16)

يهى بات ابن عبدالهادى حنبلى روليُّ الله في الله عنها كه السارم المنكى ص ١٥١ مطبوع مصر ١٥ اله الهام نووى روليُّ الهُّيَّ الهُّيَّ اللهُّ الكُّيْرِيقِ لَمْ يَلْوَ مُعْرَا الطَّرِيقِ لَمْ يَلْوَ مُعْرَا الْكُلُونِ فَاللهُ الْمُلَّالُونِ فَاللهُ الْمُعْرِيقِ لَمْ يَلْوَ مُعْمَلُهُ الْمُعْرِيقِ لَمْ يَلْوَ مُعْمَلُهُ الْمُعْرِيقِ لَمْ يَلُونُ مَعْمَلُهُ اللَّهُ اللهُ اللهُل

ترجمہ:اگراس سند کاضعف ثابت ہوجائے تو پھرمتن کےضعیف ہونے کومتلز منہیں کیونکہ وہ دوسری سندوں سے سیحی طور پر ثابت ہے۔ جنہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور پہلے کئی بارگز رچکا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متابعات میں ایسی روایت بھی لے آتے ہیں جواضیح کی شرط کے مطابق نہیں ہوتی۔ (شرح مسلم جلد 2 ص 59)

امام نو وی رحمتہ اللہ علیہ کی تصریح سے ثابت ہو گیا کہ امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ متابعات میں ایسی سند بھی لاتے ہیں جوان کی شرط پر صحیح نہیں ہوتی اس لیے عباد بن العوام عن حصین کی سندامام مسلم رحمتہ اللہ علیہ کی شرط پر صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک علت پائی جاتی ہے کہ عباد بن العوام کا سماع حصین سے اس کے حافظ خراب ہونے کے بعد کا ہے اور امام مسلم اس سند کولائے بھی متابعات اور شوا ہد میں ہیں لہذام فتی صاحب کا

اس کوامام مسلم رہ لیٹھایہ کی شرط پر تیجے کہنا جہالت ہے۔

امام ابن جرعسقلاني رحمة الشعليفرماتي بين:قلت: "ولا يلزمرمن كون رجال الإسنادمن رجال الصحيح أن يكون الحديث الواردبه صحيحا لاحتمال أن يكون فيه شنوذ أو علة،-

ترجمہ: میں (امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ الله علیہ) کہتا ہوں بھی جواب کے رجال سے جواسناد کے رواۃ ہیں بیلازم نہیں آتا جوان رواۃ کے ساتھ حدیث وار دہووہ تھی ہو کیونکہ بیا حمّال ہے کہ اس روایت میں شنو ذیا علت ہو۔ (النک

علی کتاب ابن الصلاح النوع الاول: الصحیح (1/274) امام ابن جرعسقلانی رحمة الشعلیة گی عبارت میں امام ابن صلاح رحمة الشعلیہ کا قول نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: امام ابن صلاح رحمة الشعلیہ نے کہا: من حکمہ لشخص بمجر دروایة مسلمہ عنه فی صحیحه: بأنه من شرط الصحیح عند مسلمہ فقد غفل وأخطاً، بل ذلك یتوقف علی النظر فی انه کیف روی عنه وعلی أی وجه روی عنه رجمہ: جوآ دی کی شخص کے لئے یہ کم لگائے کہام مسلم رحمة الشعلیہ نے اس سے بیات کے عند مسلم رحمة الشعلیہ کے ہاں شرط سے جواس نے غفلت برتی اور خطا کھائی، بلکہ اس میں توقف کیا جائے گا کہ س طرح انہوں نے اس سے روایت کی ہے اور س طریقے پر اس سے روایت کی گئی ہے۔

(النكت على كتأب ابن الصلاح النوع الاول: الصحيح (1/274) اس كيام مزيلى رحمة الشعليه لكت بين: إذْ لَا يَلْزَهُ مِنْ كُونِ الرَّاوِى هُخْتَجَّا بِهِ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ إِذَا وُجِلَ فِي أَيِّ حَدِيثٍ، كَانَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ عَلَى شَرُ طِهِ - ترجمه: جب سي راوى سي الحقيج (يعن شيح بخارى اور شيح مسلم) ميں احتجاج كيا گيا مواسسة بيلاز منهيں آتا كه وه جس حديث ميں بھى موگا اس كى حديث السجى (يعن شيح بخارى اور شيح مسلم) كي شرط پر موگى - (نصب الرابي 1/34) احاديث المختارة اور المستدرك وغيره كي تفسيرى روايات اور ديگر حوالات جات كا بھى يہى حال ہے - جيساكه آپ نے بخارى اور مسلم كى روايات كے متعلق ديكھا ـ اور عرب كے حققين اور البانى و ما بيه وغيره سے جو مدد حاصل كى ہے وہ آپ ہى كومبارك موہم ان كي تحقيق كے بالكل يا بندنہيں ہيں ـ

دوسرى علت هلال بن يساف الأشجعي

اس مذکورہ بالا روایت کو ہلال بن یساف الاً شجعی الکوفی نے بیان کیا ہے جبکہ سب اہل علم جانتے ہیں کے ہلال وہاں پرموجود نہ تھا، ہلال نے بیارسال کیا ہے،اس وجہ سے بھی بیرواقعی ثابت نہیں ہوتا۔

دانا کے لیے کافی ہے ایک لفظ تصحیت ناداں کے لئے ناکافی ہے مکتب رسالہ